

**ALAHAZRAT NETWORK** www.alahazratnetwork.org

## رساله

## طيب الامعان في تعد الجهات والإبدان

(جہتوں اور بنوں کے تعدی کے بار میں انتہائی گہرائی میں ہترین نظر کرنا)

www.alahazratnetwork.org

## الجواب

تصویرصورتِ سوال اوربرتقدیراتجاع ششیرا کط معلومه توربیت تقتسیم عال اسس حال ومنوال پر ہے ،

مستلدیم ×۳ سلاملایم دی

4.21 اب ا ول سيمجه في سنح كدان ابن بائ ولانته كوزيدا عند وو وور نشتة بي اوركلفام كوتين. سعاد بنت ابن بنت لاخ تھی ہے اور سنت بنت ابن الاخ تھی تعنی تھیتی کی یوتی اور تھیتیے کی نواسي \_ یونهی سعید بھی ہی دورشتے رکھاا ورجیتنی کا بوتا بھتیے کا نواسا ہے بیٹ بنت بنت ابن الاخ اورسنت ابن ابن الاخت ہے لینی تھٹیے کی نواسی اور بھانچے کی یوتی ۔گلیجہ ہ سنت ابن ابن الاخت ا درسنت بنت ابن الاخت ہے لعنی ایک بھانچے کی یوتی دوسرے کی نواسی بشهنا زمنت بنت منت الاخت اور مبنت منت ابن الاخت <sub>س</sub>ے بعنی ا*یک بھ*الجی اورایک بھانجے دونوں کی نواسی یر کلفام ابن سنت ابن الا خت اور ابن ابن مبنت الا خت اور ابن ابن ابن الاخت ہے بعنی ایک بھانچے اور ایک بھانچی دونوں کا یو تا اور ایک مجا کچے کا نواسا۔ اور ہمارے المرکا اتفاق ہے کمتعدد قرا بتوں اپنی ہر قرابت کی رُو سے حصہ یائے گا مگر امام ابویوست ریمه الله نعالے تعدّد جهات کاخود فروع لینی بطن زنده بیس اعتبار فرمانے ہیں توان کے نز دیک گریا گلفام تین وارث ہے اور باقی دو ویو، اور امام محدرهم اللہ تعالیے تعد د جهات فردع کواُن کے اصول میں ملحوظ فرماتے ہیں ایس کی صورتیں د وہیں ایک یہ کہ فرع منعدد الجهات اصول متعدده كى فرع برو جيسے حسينہ كه اس كے درور شنے بكر و مهندہ دُّواصول مختلفه سے میں یا شهناز ک<del>ه سنده</del> و<del>عمره</del> دونوں کی طرف سے قرابت دارہے جائے

اصول میں اعتبار جمات یوں صاصل کہ جب وہ ہراصل اس فرع کے لیا ظ سے تقسیم میں طوظ رہی ہرجہت قرابت لیا ظ میں آگی اور ہرجہت کا حصر اس وارث نے جبح کر لیا کتب متدا ولہ جواسس وقت فقیر کے بیش نظر ہیں آگی اور ہرجہت کا حصر اس وارث نے جبح کر لیا کتب متدا ولہ جواسس وقت فقیر کے بیش نظر ہیں ان میں اعتبار نغد دجہات فی الاصول کی زیادہ تشریح نہیں اور مثال جب نے دی اسی صورتِ خاصہ کی دی مصورتِ دوم پر کہ اسس فرع کو ایک ہی اصل کے ذر فید سے میت کے ساتھ والور شعنے ہوں جیسے سعا و وسعید کر ان کے دونوں علاقے بذر کی تنفی واحدا عن عمرہ کے ہیں ۔ یونہی گلجہ و کلفام کو بذر لیخ مندہ اگر جو گلفام کو ایک رست تداصل دیگر تھ کی طون سے جی عمرہ کے ہیں ۔ یونہی گلجہ و کلفام کو بذر لیخ میں نہیں .

وانا اقبول و بالله التوفيق (ادر بين الله تعالى قوفيق سے كها بيوں و سے مائن فيہ ين اعتبار تعدد جهات في الاصول كامطلب يہ ہے كہ السي فرع كى اصل كو اصول متعدہ لبنه جهات حاصلہ بندریع فرع نه الاصول كامطلب یہ ہے كہ السي فرع كى اصل كو اصول متعدہ لبنة جهات حاصلہ بندریع فرع نه الاصول كامطلب يہ ہے دو بھائى ہم نیز بلجا فاسعید بھی ایسا ہی ہے تو لحا فاجهات لحافا بدان كا اجماع عسم وكو يا ديمائى كر دے گا اور سندہ بلجا فاجهات الله فاجهات كلفاكم اور بلغا فاجهات كلفاكم اور بلغا فاجهات كلفاكم اور بلغا فاجهات كلفاكم و شنها زہمے تعد و جهات نهيں كہ بدوو نول اگرچ جهات عدیدہ در کھتے ہیں مگر ذبذرایع ابدان كلفام و شنها زہمے تعد و جهات نهيں كہ بدوو نول اگرچ جهات عدیدہ در کھتے ہیں مگر ذبذرایع ابدان كلفام و شنها زہمے تعد و جهات نهيں كہ بدوو نول اگرچ جهات عدیدہ در کھتے ہیں مگر ذبذرایع سنها عمرہ تنها ایک بھائى آت ہے تو بطن اول میں ذوج اور پاغ بھائى اور آغ بهنيں ہيں ۔

ادر ایس پر دلیل جیسا کہ اس علی ما بظہم للعب ادر ایس پر دلیل جیسا کہ اس عبرہ نعت پر واللہ لیل علیہ علی ما بظہم للعب ادار ایس پر دلیل جیسا کہ اس عبرہ نوت اللہ واللہ لیل علیہ علی ما بظہم للعب ادار ایس پر دلیل جیسا کہ اس عبرہ نوت اللہ واللہ لیل علیہ علی ما بظہم للعب ادار ایس پر دلیل جیسا کہ اس عبرہ نوت اللہ و تعالی المن میں دو اللہ سبحان کہ و تعالی نا و تعالی خواسات کا اس میں دو اللہ سبحان کو تعالی نا خواس کا اس عبرہ نوت اللہ دیا کہ دو تعالی کو تعالی دو تعالی کو تعال

ادر اس پر دس جیسالداس عبر صعیف پر الحا ہر ہموتی اور اللہ سبخہ و تعالیٰ خوب جانبا ہے ہے کہ جہوں کا متعدد ہونا الشخاص کے تعدد کو تا بت کرنا ہے اگرجیہ حکی طور پر ہو ۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ الم ابورسف علیہ الرحمہ نے جب فردع میں جہتوں کے متعد ہو کے دع میں جہتوں کے متعد ہو نے کا اعتبار کیا تو ہرد وجہتوں والی فرع کو دو فرعوں کی طرح بنا با جیسا کہ اسس پر کو دو فرعوں کی طرح بنا با جیسا کہ اسس پر مشامخ نے نفس فرمائی ہے۔ یُوں بی

والدليل عليه على ما يظهر للعب الضعيف والله سبحانة و تعالى اعلمات تعدد الجهات يوجب تعدد الاشخاص و لو حكماً الا ترك ان ابا يوسعن لما اعتبرتعدد الجهات في الفرع جعل كل فرع ذف جهتين كما نصوا عليه قاطبة وكسناك محمد رجه الله تعالى وكسناك محمد رجه الله تعالى

امام محدرهمة النثرتعالي عليبه فيحبب حبرّات (دا دیوں) میں جبتوں کے متعدّد ہونیکا اعتبار کیا توایک دا دی کورویا کئی دا دنوں کے رار بنایا ، جیسا کرسراجہ وغیرہ عام کنا بوں میں ہے۔ خلاصه يدكه اشخاص كے تعدّد كے بغرجت کے متعد دہونے کا کوئی معنی نہیں اگر حیسہ تعدّدِ الشخاص اعتباري مورحیٰانچه امام محد علىدالرثمة نضجب يهان يراضول بين تعدد كااعتباركيا تواگراصول متعدد ہوں قوحقیقیا تعبة دحاصل بهوكا المس طوريركمه ان كفقسيم میں الگ الگ لیا جائیگا - پھر ہو کھوان سب كحبط كاوه السوايك فرع تك بمنيايا جانسكا جس براصول کا انتها ہرتی ہے جبینا کہم نے ذكركما يسيسكن الراصل ايك بهواوراسكو

لسااعتبرتعدد الجهات في الجدات جعل الحسدة حدّتين وحبة إن ، كسبها في السراجية وغيرهاعامة الكتب وبالجعلة لامعنى لتعددا لجهية الابتعبد دالشخص ولوفس اللحاظ فمحمدادااعتبره طهناف الاصول فامشكانوا متنعددسين فقدحصبل التعدد حقيقية باخذهم منفودس فحب القسيهة شبم ايصبال ماوصيل اليهم جميعًا ألى الفرع إلواحس المنتهى بهم كما ذكرنا إما اذا كان الاصل واحداً وقداخذ

عده احتران اعما اذا وقع في بطن متفق بالذكورة والانوثة فانه لايقسم على من فيه اصلاسواء كان لفي عذجهة اوجهات كما لا يلاحظمن فيه بدنا سواء كان في في عه بدن اوابدان وليس هذا لان الجهات لو وليس هذا لان الجهات لو الابدان لما تعتبره هذا بلان ما يصيبهم يجمع جبيعا ويقسم على ف القسمة فلايظهراعتباره تعددالجهة في الاباعتباره اصولاً متعددة ويوضح لك هسذا مسا اقسول ليكن ابن ابن ابن بنت هوابن بنت بنت ملك البنت ايضاً ومعدابن بنت بنت ابن

تقسیم میں لیاجائے تواس میں جہت کا تعدد اللہ برنہ میں بوگاسوائے اسس کے کہ اس ایک اصل کے کہ اس ایک اصل میں متعدد اصول کا اعتبار کرلیاجا اور تیرے گئے اس سئلہ کو واضح کر دے گا وہ تو کی کہ شخص نے وہ تو کی بیٹے گئے اس سئلہ کو الحد اللہ بیٹی کی نواسسی کا بیٹیا بھی ہے ۔ اور اس کے ساتھ ایک بیٹیا بھی کو اسسی کا بیٹیا بھی جو ڈا اور وہ اس کے ساتھ ایک بیٹے کی نواسسی کا بیٹیا بھی جو ڈا ہے ۔ اس کے ساتھ ایک بیٹیا بھی جو ڈا ہے ۔ مسئلہ کی صورت اس طرح ہے ،

ابن ابن www.alahazratnetwork.org ابن ابن ابن ابن

> فلولم نجعل البنت لتعب د الجهة فى فرعها بنتين

اگریم میٹی کو انسس کی فرع میں تعدّد جست کے پا سے جانے کی وجر سے دوبیٹیان بنائیں

(لقيه حاست يسفح گزشته)

ما تحتهم فلافائدة ف التفريق بالتقسيم شم جمع ذاك المتفرق كمالا يخفى ١٢ منه -

اس لے ہے کہ جو کچیداُن کوسلے گا وہ جمع کرکے ان کے نیچے والوں پرتقسیم کیا جائیگا لہندا اُس کوتقسیم کے ذریعے متفرق کرکے پھراسس اُس کوتقسیم کے ذریعے متفرق کرکے پھراسس

متفرق كوجمع كرفي كاكوتى فف ئده نهيل - جيساكر يوستيده نهيل ١٢ منه (ت)



تومستلتن سے سے گا ۔اس س سے دوتهائی عط کی فرع کے لئے جکد ایکہائی بیٹی کی فرع کے لئے ہو گا اس لئے کرحیب تونے مال کوئٹین حصے بناتے ہوئے پہلے لطن یرنقسیم کیا کیزنکہ وہ مذکر ومرّنت کے اعتبار سے مختلف ہے توبیٹے کی فرع کو دو حصے ملے جو اس کے بای کا حصرہ اورسب سے اور والی بیٹی کو ایک حصّہ ملا اور اس کے نیجے ڈو بطنوں میں اگرجہ مذکر ومؤنث کے اعتبار سے اختلات ہے لیکن اس اختلات کا اعتبار کھنے اورکسیرکی وجہ سے مسئلہ میں صرب وینے کی كوفى حزورت بنين اس كے كد جو كي مذكر فرنق اور مؤست كوملاأسے اس فرفق كى آخرى فرع سمیٹ لے گی جنامخد مؤنث کی فرع کو ایک اور اس كےصاحب (مقابل) كو دومليں مكے راور ا گرمپیلا دارت و و قرابتوں والا یه ہوجیسیا که وہ فقط بیٹی کے یوتے کا بیٹا ہو ما فقط بیٹی ی نواسی کا بٹیا ہو، تواس صورت میں بھی تقسيم ولسيى بى بوگى جىسى يىلى بوتى تعسنى بیٹی کی فرع کوایک اوراس کے مقابل کو د ٌو حصیلیں گے جنانچہ اس کو قرابت کی متعد دحهتوں سے بھی اُ تنا ہی حصیموصول ہوا حتناایک قراب والے کوماتا ہے۔ پیغان مفروص ہے بخلاف اس کے کہ حب ہم بیٹی کو د وسٹیاں فرض کرلیں تواس صورت میں

الكانت المسئلة من ثلثة ثلثًا ها لفسرع الابن وثلثها لفسرع البنت لانكاذا قسمت السمال على البطن الاول لاختلاف ذكورة وانوشة اشلاثااصياب فسدع الابت اثنات نصيب ابه وكانت للبنت العليا واحسد و تعتها فحب البطنين وان كان اختلات ذكورة وانوثة مكن لاحساحية الى اعتسارة والضرب في المسئلة لانكسامة لانكل ما يصيب طائفة المناكر والانتما تحتهدا ثما أيحوزه فهعها لاخبوفتكون ل، واحد ولصاحبه اشنان ولي لمه يكن الأول ذا قبرا بتين كأسكان ابن ابن ابن فقط اوابن ينت ينت بنت فحسب لكان التقسيم أيضًا هكذا له واحد ولصاحبه اثنان فلدلصل اليه من تعدد جهات قرابت الاصاكات يصل لنى قراسة واحساة هف بخلات مااذا جعلنا البنس بنتين فان المسئلة تكون

مسلد دوسے كا كيونكر منا دوستيوں كرار ہوتا ہے ، لہذا مال وگو فرعوں کے ورمسیسا ن نصعة نصعة بوكار اورير فقط اس لخسيه كم بیٹی کی فرع ورو قرابتوں والی ہے ورندائے ایک اور بیٹے کی فرع کو دؤ طبے ہیں ۔ اور پر الله تعالیٰ کی مرد ہے ایس حال میں کہ حمد اُسی کی ذات کے لئے ہے قطعی دلیل ہے نیزاں کو واصح كرمات وه وليوس كها بول ، اولا جاننا چاہئے کہ دوجہتوں والاالگ لگجہتیں ر کھنے والے دو کے برابر ہوتا ہے مثلاً ایک بعثی کے بوتے کا بٹیا ہوا ور ایک دوسری بٹی کی نواسی کا بسا مواوران دونوں کے ساتھانک اورند ا مرجود موجوان د ونول سبول کا جامع مو تویر پہلے دونوں مبیوں کے برا بر ہو گا یسئلد کی صورت اس طرح ہے:

جينئة من اثنين لان الابن يساوى البنتين فيكون الهال بين الفهين نصفين و ما هوالا نكون فسرع البنت ذا قم ابتين والالاصاب هو واحدًا وفم الابت اثنين و هذا بعومت الله تعالى ولوجهه الحسمد وليسل قاطع ويوضح الضب مدا فول ليعلم اولاً ان مما ولي ليعلم اولاً ان مما وابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت المنسين فيل السيون فيل السيون فيل المنسين وي جهد وابن بنت بنت بنت بنت المنسين فيل المنسون فيل المنسين فيل المنسون المنسو

ہم نے و وسرے بطن ریفسیم کی کیونکہ دی مہلا

قسهنا على البطن الثأنى لانه اوّل

بطن وقده فیده الاختلات و فسیده ابنات وبنتان فالمسئلة من ستثة ادبعية لطائفة البنكوس واشناب لطائفة الاناث ثهم لاخلف تحت شحث من الطائفتين فيبطن ما فيصيب الابن الاول من ابيه اثنين وكألك الابن الشاف و الابن الاول مد امه واحب و ك ذالك الابن الشالث فيكون للاول ثلنث: مثل مالهجموع الباقيس وطكذا كات ينبغى لات الخطيطة لقدابتهماجميعها و ليعسله ثمانساان هاتين المجهتين المذكوي تلب مشيلاً ف جانب البينات مجموعهما مساو لجهة واحساة فحسجانب الابن اذالسم يكن صاحبها وارثا ولا ولسد واس مشكولدولد بنت ابن هکذا ،

بطن ہے جس میں مذکر ومؤنث کے اعتبار سے اختلاف واقع ہوا۔اس بطن من وسط اور دکو بیٹیاں ہیں ، حنائجہ مستلہ جھے سے بنے گاجس میں سے جار مذکر فرلق اور دو مُونٹ فرلق کے لئے ہوں گے پھران دونو<sup>ں</sup> فرلقول کے نیے کسی لطن میں مذکر ومونث ك اعتبار سے كرفى اخلاف نہيں لهذا يہلے بیٹے کواس کے باپ کی طرف سے داو تھے ملیں گے یوننی دوسرے بیٹے کوبھی ( اس کے باب کی طرف سے داو حصوملیں گے) اور پہلے بلط کو بھی اس کی مال کی طرف سے ایک حصد ملے گا وہنی تنسرے معطے کو بھی (اس کا ان کی المرف من الك حقد مله كا) قواس طرح يبط سے کو تین جصے ملے جو ہاتی دونوں بیٹوں کے مجموعی حصوں کے را رمین اور یوننی ہونا جائے کیونکہ وہ ان دونوں کی قرابتوں کا جامع ہے۔ اور ثماننيهٌ اجاننا حاسبة كريه دونوں مذكورہ جہتیں ہومتال کے طور رہینیٹوں کی جانب میں ہیں اُن کا مجوعدانس ایک جہت کے برابر ہے جوبیٹے کی جانب میں ہے جبکہ اس کا صاحب نرتو وارث ہمواور نہ ہی وارث کی اولاد ہو' جیسے یوتی کی اولاد کی اولاد ۔صورت مسئلہ يوں ہوگى :

|     |    |   | <b>+</b> = | ۳×۲ م |
|-----|----|---|------------|-------|
| ابن |    |   | بنت        | بنت   |
| بنت |    |   | بنت        | ا ين  |
| ولد | 12 |   | بنت        | ا بین |
| ولد |    |   | ابن        | 4.1   |
| 1   |    | 4 |            | -     |

ہم نے ای دونوں بطنوں میں اولا دیے ساتھ ۱ س کے تعبری تاکہ سر مذکر ومؤنث و ونوں کو عام ہوجائے اس لئے کر دونوں صورتوں مین کم مختلف نہیں ہوتا مسئلہ ۲ سے بے گاکمونکہ ایک بیٹا دو سٹیوں کی مثل ہے چنانخه بين كا حصر الس كي الزي فرع كوملے كا جبكه بلنول كي فراق كاحصرتين حصينات بور د ومرك بطن مي تقسيم بهوكا - اصليمسلديين واو کو تبین میں صرب وی جائے گی تو اس طرح يه سے مسئلہ کی تصبح ہو گی حبس میں سے تین بییځ کی فرع کوملیں گے اور درواس بیٹے کو ملی تج دہیں کے فرق کے دوسر بطن یے جبالک مٹی کویلےگا ہوا سلطبیتی بھیران دونوں کے حصے اِن کی فرعوں کی طرف منتقل ہوں گے ۔ حینانچہ جو کچھ د و نول بیشول کی فرعوں کو ملا وہ بیٹے کی فرع کو طنے والے حصول کے برابر ہے۔ استمہید كے بعد عم كتے كرياس وقت ہے جب واو الگ الگ جہتوں والے اوران ونوں جہتوں کا جامع بیٹسوں کی جانب سے جمع ہوئے ہیں

وانماعبرنا فيهما بالوك ليعه الذكروالانتث فان الحسكم لايختلف المسئلة من اثنس لان ابن كهنتين فنصيب الابن لفسرع الاخيرو تصيب طائفة البنات يقسم ف البطن الشاف اشلاف فتطنسوت المسئلة ف ثلثة وتصح من ستّة ثلثة منه لفسرع الابن واثنان لابن الكائث ف البطن الشاف من طائف البناست و واحس للبنت التم فبه شم ينتقلان الحر فرعيهما فيكون مالفه عب البنتين مساويا لساكات لقوع الابن و بعد تههيند هسندا نقسول اذا اجتمعوااعف صاحبي الجهتين وجامعهما من جانب البنات

وضرع كذاف من جهدة الابناء بحكم المقد متين المدكوم نين ان يكون المدكوم نين ان يكون الممال بينهم الثلاثاتلت وأخر للحبامع للصاحبين وأخر للحبامع وأخر للابخ لتساويهم حسميعًا كما عرفت وهذا المسال بيناف اذا اعتبر الصل الفرع الحبامع اصل الفرع الحبامع اصلين هكذا:

اوراگریمی هورت بیٹوں کی جانب سے محقق ہو
تو بھی مذکورہ بالا دومقد موں کی بنیا دیرہ کم ہی
ہوگا کہ مال ان کے درمیان تین صوں کے
طور پر نقسم ہوگا، ایک تھائی دوالگ الگ
جہتوں والوں کے لئے ادرایک تھائی دونوں
کے جامع کے لئے ادرایک تھائی بیٹے کی فرع
کے جامع کے لئے ادرایک تھائی بیٹے کی فرع
میسا کہ تو ہیچان چکا ہے ۔ اوریہ اُسٹی قت
ہوگا جب دونوں جہتوں کی جامع فرع کی امل
ہوگا جب دونوں جہتوں کی جامع فرع کی امل
کو دو اصلیس فرض کیا جائے ۔ صورت پمسکد
گو دو اصلیس فرض کیا جائے ۔ صورت پمسکد

|    |     | ۳ رو   | ىلدى 🗙 | مس   |
|----|-----|--------|--------|------|
| 4. |     | T CASE | ت      | *    |
| ن  | Ţ!  | ė.     | أبنت   | این  |
| c  | ŗ ( |        | بنت    | این  |
| ٥  | 7.1 |        | ان ک   | i, h |
|    | ľ   |        | ľ      | gl . |

اعتبرنا البنت الاولى بنتين فكان في البطن الاول ابن واربع بنات كابنين وعلى الاختصار تلث قابناء فالسشلة من ثلثة واحد منها لفئ الابن واثنان لطائفة البنات وتحتهن في البطن الثاني ابنات و بنتاس اك الثاني ابنات و بنتاس اك الشخصة ابناء ولا يستنقيم اثنات عليهم فتضرب المسئلة في تلث تكن من تسعية

|             | 2 -     |
|-------------|---------|
| این         | ينت     |
| بنت         | يئت     |
| ولد         | ينت     |
| ولد         | اين     |
| <del></del> | 1       |
|             | b # / b |

ہم نے پہلی مدیلی کو دو بہلیاں فرض کیا تواس طرح پہلے بطن میں ایک بدیٹا اور چارسٹیاں ہوگئیں جو کہ دو بدیوں کے برابر ہے ۔ بطور اختصار پر کہنیں بیٹے ہوگئے جانچ مسئلہ تیں سے بے گائجی میں سے ایک بیٹے کی فرع کیلئے اور دو بیٹیوں کے فراق کے لئے ہوں گے ۔اور اور و و بیٹیاں ہی تینی تین میٹے ہوگئے ۔اور دو

ويهب تصبح لفسرع الابن منها تُلُثة ولطا نُفية البنات ستنة تنقسم في البطن الشاف اشلاثا للبنتن اشات منتقلات الخ فرعهه بمالعدم الاختسلات وللابناب إس بعية منتقيلة كسنه لك الخسب فسيعيه جا فيصيب الابعث الحياصع ثلثثة اثثنان مت ابیه و زاحت من اميه ولصاحبي القرابتين الثنائب وواحب المجبوعها شلشة وللفسرع الابن الفسا تلشة كسماكات حسكم المغند متين المذكورتين يخسلان مسااذا لسريعتب الاصل اصليف فاشه بيزب وحيد فثين سهم الابنى على السهدس الياقيين اندله

ان نين رئقسيم نهيل بيوسكتية . لهذا مستلم كو تین پس صرب دی جائے گی توحاصل صرب نو ( ۹ ) ہوگا ، اوراسی سے مستلہ کی تصبح ہوگ سط کی فرنا کے لئے نویس سے تین عبکہ سیٹیوں كرة لق ك لي يوجع بونك بود ومر الطن میں تین رفقہ م ہوجائیں گی ، جن میں سے دوسفے وونوں سٹیوں کے لئے ہوں گے جو عدم اخلاف كيسب ان دونوں ك فرول كى كُرف منتقل بوجائيس كے. اور حيا رجھ د دنوں عموں کے لئے ہوں کے جو کداسی ح ان کی فرعوں کی طرمت منتقل ہوجائیں گے۔ لہذا دونول جهتون كرهامع بيط كونتن حصاطيس كم دوباپ کی طرف سے اور ایک ماں کی طرف ادر دوالگ الگ قرابتوں والوں کے لئے۔ د داور ایک بعنی محوی طور برتمن مصریتے ۔ اورسط کی فرع کے لئے بھی تمی حصر ہونگے عدساكه دونوں مذكوره مقدموں كاحكم ب بخلات اس کے کرحیب اصل کو رکو اصلیں فرض زكيا جائے كيونكراكس صورت ميں بيٹے كى فرع كاحصديا تى دوبيشوں كے حصوب سے زا مرسوعا نے گا۔ صورت مسئلہ اول 2 85%

(انكلاصغير ملاحظه بو)

| 1.XX_VE V |      | Dura Maria |
|-----------|------|------------|
| پشنت      | بنت  | بنت        |
| ہنت       | ابن  | ابن کرینت  |
| ہنت       | امين | ابن ر بنت  |
| اين       | اين  | ۲ این      |
|           | -    |            |

1.3 00 x 15-1

الصورة:

والبيات ظاهرهت فظهران اعتبار تعدد الجهات في الاصبول انها يكون بحصول التعلق ف الده وات فاست كاست حقيقة فذالك كسافى الامثلة التح ذكروها فحب الكتب والاوجب اعتسام الحكما وعا اصل اصليب في القسيمة ويظهرهذا لمن تأمل فيسما صورولا الضاصف كسوت الجهية من اصلين كمما اذا ترك بنخب بنت ابمنب بنت هسما ايضا سنتااب ابن بنت اخسری وابن بنت بنت است بهانه

اور سان ظاہرہے ، یہ خلات مفروض ہے۔ لیس ظا سر ہوگیا کہ اصول میں تعدّد جہات کااعتبار ذوات میں تعدد کے اصول سے يى بوتا ب الروه تعدد حقيقتًا بوتو فيها جدسا كران منالوى ميس بياحن كومشائخ نے كما بول من ذكرفها ما ورمة حكى طور يرتعب و كا اعتباركرناا ولقب مين ايك اصل كودو اصلیں شمارکرنا خروری ہو گا۔ اور یہ انسن تشخص کے لئے بھی طا سرجوبا یا سبے جو مشّائخ کی بیان کر دہ اس صورت میں غور كرية اعفول نے دو اصلوں سے عالم ہونے والی جہت کے بارے میں سب ان کی ہے۔ صبیح سی شخص نے ایک بدقی کی بوتی کی دلوسٹیاں جھوڑی ہیں اور وہی دونوں میت کی دوسسری بیٹی کے یوتے کی بھی سٹیاں ہیں - اور ان کے علاوہ ایک بعظ کی فوانسسی کا بھا چھوڑا سے ۔ صورت مستلد لول بوگ :

00

ابن ابن

مربعی دو بیشول معنی ایک میٹے کے براہر ہے الوماكدوه متن سيط مو يكة اورتين سے سي ستله کی تصبح ہوگی ۔ ایک حضر بیٹے کی فرع کوچیکہ وو حصے وو نوں سٹسوں کوملیں گے.اور تسسر الطناس الرحيب مين بيهوتي ہے كونكه المس مين ايك بيني يعظ كي مثل ہے، اورایک میشا دو بعیول کی مثل ہے۔ اور وأوكاتين يرتقسهم مونا بلاكسرورست نهين ليكن جبكه أخرى طبن مين فقط دوسي يتعول بر مقسیم سوتی ہے اُن د د نوں کوایک تہائی یا یہ کی طرف سے اور ایک تہائی ما ل کی طر مع موصول بوگا . تو برایب کیلے مکن نلث ہوگا۔اورصرب کی صرورت پیش نہیں آسکی' لهذااصول ميں و 'وبيٹيوں کوجا ربيٹيوں کاطرح بنانا فقط اس اعتبارے ہے کرفروع میں جہت کا تعرّدا صول میں تعدد کو ثابت كرتا ہے۔ اور محص فروع كے ابدان كے

بنت ف البطث الاول كبنتين: اىكابت فكانهم شلثة بنيين ومنها تصبح واحب لفرع الابن وإثناب للنتين ، والتقسيم في البطن النَّالْتُ النَّالْتُ واسكات علف ثلثة لان فیه بشتا کابن و است كابنين لااستقامة على ثلثة لاثنين لكمن لبراكان الانقسام فى البطن الاخيرعل بنتين قحسب يمسل كلامنهما شلت من قبل الاب وثلث من قب ل الامرفكات لكل واحدة كملا ولاحاجة الى الضرب فجعل بنتين في الاصول كاس بع بنات إنسا اتى من جهدة ان تعدد الجهدة ف الفسردع اوس شدائتعب دفحب

اعتبارس نهيس كبونكه ابدان توفقط وتوبي حساكه اصل میں فقط دو سٹیاں ہیں تو انفیں جا رہا یا فقط تعدد جهات كي وجرت بيد الرتو کے کرجب ووٹول فرعیں دواصلوں میں سے براكيك كى فرعيس بين توكل فرعيس عار بوكسين گوماکدو وسٹیاں باپ کی جانب سے اور دو ماں کی جانب سے بس ۔ تو اس طرح اصول بغیرتعدد فروع کے متعدد نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا فرع میں جہتوں کا متعبد د ہونا بدن مس كثرت كو ثابت نهيس كرنا - جنائحير زيداس وجرسے دوزيد نهيں بن جانا كه وُه الاصول الا بتعديد الفيدوع المتعاب كالهي بنات اورايني مان كا بھی، لہذا دٌو فرعوں کا جار بن جا مانہیں ہوا مگر تعدّد جهات کی وجہ سے۔ اورتم اس کو ذواصلول کے جار ہونے کے لئے مستلام قرار دے چکے ہو توغیر شعوری طور برتم نے و ہی بات کہ دی جو سمارا قول ہے۔ علاصہ يدكر حب مذكوره بالا دونون مقدم سيتح مون اورلول كهاجائ كرجب جهات متعدد بهول توفروع متعدد ہوتی ہیں اور حب فروع متعدد ہوں تواصوا متعدد سوتے من جيسا كتم اعتراف كريك مورتو نيتح كاستيابونا واحب ہے۔ اور یُوں کہا جائے گا کہ جب جہات متعدد ہوں تواصول متعدد ہوں گے۔ اورمهی بهارامقصود ہے۔ یہ وہ سے جو

الاصول وليس هذا من قبل ابدان الفروع فحسب فانسما هما تُنتات لاغبركهاان الاصل بنتان لاغبر مشالسترسع السم يأسد الالاحسل الجهات فات قلت ساكانت الفسوعسا مند فرعجب حثل من اصلين كانت اكاربعة فسروع كانها بنشات من قبل الاب و بنتاب مت قسل الام ف لم تتعدد قلت تعددالجهات في فسرع لايبوس شد تنكثرف سيدنه فنزيد لايصير مريدين لكونه ابن ابيه وابن امه فالتربيع في الفرعين ماجاء الابتعدد الجهات وجعلتمؤمشلزما لتزبيع الاصلين فكان ذلك قولاً منكم بقولنا من حيث لا تشعرون وبالجلة اذاصدقت المقدمان القائلتان كلما تعددت الجهات تعلاد الفروع وكلمها تعبيدت الفسروع تعددت الاصول كهااعترفتم وجب صدق النتيجة القائلة كلما تعدد الجهات

تعددت الاصول وهو إلمقصود هذاماظهم للعيد الفقير بعون الملك القديرعزجلاله وارجوا ات يكون صوابا ان شاء الله تعالى فعليك به فلعلك لا تجده في غير هذه السطور، والله تعالى اعملم بحقائقالامور ـ

میں اختلاف نہیں رابع میں

ایک ابن سعیدا در دروبنت

سعاد وحسينه ، گوما جاربنت

بیں - پندراہ ان رستنقیم نہیں اور لیکے کوہی سستا د وستعید

ا بن و بنت ہیں' اور یا نج تین

مستقيم نهيل لهذا بوحيدتهائن

قدرت والے یا دشا ہ حب کی بزرگی غالہے کی مدد کے محتاج بندے کے لئے ظاہر ہوا' اوريس امب دكرتا بهولك إن شاربة تعالى برورست بوگا، نهسدا تجدير لا زم ہے كە تۇ الىس كو حاصل كر شاید تواسکو ان سطور کے غیرمن بلئے۔ اور التدتعالي اموري حقيقتون كوخوب جانتا ي

ا بِنْقَتِيمِ مُسِيّلُهُ كَاطِرِفَ عِلْكَ ، اصلِ مُسَلّه بوجه زوجه عارسے ہے اس كا فرض فيريح تین بچے جس کے مستی یانے بھائی اور آٹھ مہنیں برابرجا رہائیوں کے مگویا نو بھائی ہیں تین نولی مین یا رفناکرنا ہے، لہذا مسلے میں مین کی صرب ہوکر باڑہ ہوئے حس سے مین زوجہ کے اور پانچ طالکفہ مردان اور چارطا تفہ زنان کے ۔اب طالکفہ مردان کے نیے بطن دوم میں بینی و کو سنت ہے اور ولید داو ابن اور حمید ایک مجموع تین ابن داو سنت؛ كويا جا رابن مين، بوجر تباكن كي من جاري ضرب بورازاً ليش بوك، باراه چمن آرا کے اور سبنی طاکفتروان اور سنولد طاکفترنان کے . پرسبنی یوں تقسیم موے كه ليك كويانح اورطا كفه ذكور مستمله به به لالا به المريم × ١١ لا ي

اعنی ولید وجمید کے بندرہ ، زوج طا تقدم واك طا تقذزنان یرطا تَفَدِّ کِھِر حِدَاجِدَاکرَ دیے : 
اللہ خات کے بعد تبطن ثالث اللہ اللہ اللہ میں اخت اور شاہد کا اللہ میں اخت اور میں اللہ م ra r.

سهام ورؤس فربیتن دونوں رؤس اعنی چارا و زمین بعینہ معتبر بھے اور یہی متبائن ہیں توہائم خرب ہے کرمال سکریں ہاڑا کی ضرب سے پائنسو چھتر (۹۱) ، طائفہ مردان کے دوسو چالیس (۲۲) جن میں سے لیک کو سٹ ٹھ پہنچے ایک سو بانو ہے (۱۹۲) ، طائفہ مردان کے دوسو چالیس (۲۲) جن میں سے لیک کو سٹ ٹھ پہنچے کرستعید کو چالیس ، سعا د کوسینی ہو کوسٹ گئے اور ولید و جمید کے ایک شواستی پون بٹے کرستید کو نوجے اور سعا د جسینہ کو سینیا لیس سینیالیس ۔ بالجملہ سعید کے مجوع ایک سیسٹیل ہوئے اور سعاد

سے اس کا گفہ کے چا رکھے
اس کے بطن نمانی میں بین ابن
ایک بنت ہے مراکی مثل
دو کے ،گویاسات ابن ہن
تومسکہ چوراسی ہے ہے مجوا۔
طاکفہ زنان کے اٹھائیس ان
میں جار محبوبہ کے ہیں بطن نا
میں اس کے ابن و بسنت
میں اس کے ابن و بسنت
مجبوب و جید بینی تین رستقیم
نہیں ۔ اور چو بمبین طائفہ ذکور
نہیں ۔ اور چو بمبین طائفہ ذکور
نظارت میں فریدکا ابن شید

۔ ن م کے یہ رحید کی بہت جسن آرا و کو بہت اور مطلوب کی اولا و محبوب و جیلیہ ایک ابن و بہت ، اور محبوب و جیلیہ ایک ابن و بہت ، اور مطلوب کی اولا و محبوب و جیلیہ ایک ابن و بہت ، بہت ، تو محبوع تدین ابن تدین بہت ، لینی نوست ہیں ۔ چوسی اور نوسی توافق بالثلث ہے تو روس طالعَد انٹی اعتباروفی تدین ہی رہے انتقابی تا تل ہے حرف تدین کی صرب ہو کر مسئلہ و وسو با ون سے ہوا جس سے طالعَت معلیا کے انتقابی میں محبوب کو آثابی کے جوراسی من ان سے لیکن تائی میں محبوب کو آثابی کی اور وہ آٹھ گھٹا م اور یہ چارشہ تا زکو ہی گئے اور طالعَد ذکور کے بہتر کو لیکن تالث میں رہشت و مسئل اور وہ آٹھ گھٹا م اور یہ چارشہ تا زکو ہی گئے اور طالعَد ذکور کے بہتر کو لیکن تالث میں رہشت و مسئل اور وہ آٹھ گھٹا م اور یہ چارشہ تا زکو ہی گئے اور طالعَد ذکور کے بہتر کو لیکن تالث میں رہشت و مسئل آرا محبوب و جیلیہ پر اثلاثا ہے لیعنی اسس تا زہ طالعَد دکور رہشید و محبوب کے اڑتا لیس اور میں آرا محبوب و جیلیہ پر اثلاثا ہے لیعنی اسس تا زہ طالعَد دکور رہشید و محبوب کے اڑتا لیس اور میں کا زہ طالعَد دکور رہشید و محبوب کے اڑتا لیس اور میں کا در میں کھٹو کو کور رہشید و محبوب کے اڑتا لیس اور میں کا در میں کا دو میں کو کور رہشید و محبوب کے اڑتا لیس کا دو میں کور کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کو کیسٹوں کو کیسٹوں کو کور کیسٹوں کو کو کو کیسٹوں کو کو کیسٹوں کو

نے طائفہ آنا ہے میں آرا و جیبہ سے چیبیں ، اب پیطا تفے بھی جُداکر دیئے طائفہ ذکور کے نیچے ایک ابن وٹو بہنت ہیں تو گلفام نے بچربیں ، حسینہ وگلچہ ہونے باراہ پاراہ پائے ، اورطا لَفُهُ آنا ہے کے نیچے بھی ایک ابن وٹو بہنت ہیں ، تو گلفام کو باراہ ، گلچہ ہو و شہنا ذکو چھ چھ ملے ۔ یصیح باعتبار طائفہ آنا ہے ہوئی انست ہوئی ، فصیحین میں توافق اسپرس السیرس یا ربع النسع بعنی بجزر من سقۃ وہلٹین جوز ہے ، اول کا وفق سولہ ہے اور ثانی کا سائت ، توان میں جس کو دوسرے کی وفق سے ضرب ی مبلغ تصیح چا دہر اربتیس ہوئے ، تصیح اول میں جس نے جو پایا تھا اسے سائت میں ضرب دی اورتسان کی صرب دی اورتسانے میں ضرب دی اورتسانی کے سہام کو سولہ ہوئے ، تصیح اول میں جس نے جو پایا تھا اسے سائت میں ضرب دی اورتسانی کی صرب دی

| شهناز        | ككفام        | ميلجهره | حسين       | حسيند        | سعيد            | سعاد      |
|--------------|--------------|---------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1.           | 7            |         | ır         | 40           | 14.             | 40        |
| 14.          | 4-6          | 700     | 191        | 710          | 91.             | 400       |
| رآ کھا ۽ اور | هٔ ایک میزار | 2 برطرة | اورجين آرا | ت(۵۰۷) بي    | ومحبوع يانسوسار | وحسينذك   |
|              | 1020 (42)    | WWW     | alah wa    | einervensk g | رہے کو مذکور ج  | ی وهگفتسم |